## رسول كريم الله ايك نبي كي حيثيت ميس

از سید ناحضرت مرزابشیرالدین محموداحمه خلیفة المسیحالثانی اَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّنَ عَلَى دَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ
ضداكِ فضل اور رحم كساته - هُوَ النَّاصِرُ

## ر سول کریم ملاقلیوم ایک نبی کی حیثیت میں

اہم مضامین پر اخبار میں قلم اٹھانے کے یمی معنی ہواکرتے ہیں کہ ان کے کسی ایک پہلو پر روشنی ڈال دی جائے ورنہ جو مضامین کہ سینکڑوں صفحات کے مختاج ہیں انہیں ایک دو صفحات میں لے آنا یقیناً انسانی طاقت سے بالا ہے میں بھی نہ کورہ بالا مضمون کے متعلق جو اپنی تفصیلات کے لئے بیسیوں مجلّدات کا مختاج ہے بلکہ پھر بھی ختم نہیں ہو سکتا یمی طریق اختیار کروں گا۔

انبیاء خدا تعالی کاکلمہ البَحْرُ مِدَادًا لِکَلِمْتُ دَبِّیْ اَدُر الله تعالی فرما تا ہے قُلْ لَّوْ کَانَ خداتعالی کاکلمہ البَحْرُ مِدَادًا لِکَلِمْتُ دَبِّیْ اَنْفِدُ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفُدُ کَلِمْتُ دَبِیْ اَلْفِدُ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفُدُ کَلِمْتُ دَبِیْ وَان سے دَبِیْ وَلَوْ جِنْنا بِمِثْلِهِ مَدَدًا لَهُ وَ كَه وَ لَا الله سمندر سیای بن جائیں اور ان سے میرے کلمات کی توضیح اور تشریح کی جائے تو سمندر ختم ہو جائیں گے مگر میرے کلمات کے میان ختم نہ ہوگا۔ خواہ اس قدر سیایی ہم اور بھی کیوں نہ پیدا کردیں۔ غرض نبوت کا مضمون توایک نہ ختم ہونے والا مضمون ہے مگر موقع کے لحاظ سے اس کا ایک قطرہ پیش کیا جاسکا

قرآن کریم نے نبی کے چار کام مقرر فرمائے ہیں جیسا کہ حضرت ابراہیم نبی کے کام علیہ السلام کی دعامیں اس کا اشارہ ہے ان کی دعاقر آن کریم میں یوں نقل ہے دَبَّنَا وَابْعَثْ فِیْهِمْ دَسُولاً مِّنْهُمْ یَتَلُوا عَلَیْهِمْ ایْتِکَ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتْبَ وَالْحِکْمَةَ وَیُولِیْمُ النّان وَیُرُدُ الْحَکِیمُ لَا اللهِ مارے رب اہل مَد میں ایک عظیم النّان وَیُرُدُ کِیْهُمْ النّان

آ تکھول سے دیکھ لیا۔

رسول مبعوث فرما جو انہیں میں سے ہو اور ان کو تیرے نشانات سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی ماتیں سکھائے اور انہیں ماک کرے۔

ایک سرسری نِلْمہ ڈالنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ نبی کے کاموں کاایک بهترین نقشہ ہے جو اس دعامیں حضرت ابراجیم علیہ السلام نے تھینج دیا ہے۔ نبی کاکام (۱) اللہ تعالیٰ کی آیات کا سانا۔ (۲) کتاب کا سکھانا۔ (۳) تحکمت کی باتوں کی تعلیم دینااور (۴) لوگوں کے نفوس کو پاک كرنا ہے۔ كيا اس سے زيادہ مختر الفاظ میں كوئي اور نقشہ نبي كے كاموں كا تھينچا جا سكتا ہے؟ آؤ اب ہم دیکھیں کہ ان کاموں کے مطابق رسول کریم ملٹی کیا گیے ثابت ہوتے ہیں۔ ببلا کام نبی کا آیات کا سانا بتایا گیا ہے۔ آیت کے معنی عربی زبان میں عبرت اور دلیل کے ہوتے ہیں۔ جو چیز کسی اور چیز کی طرف راہنمائی کرے وہ آیت ہے پس آیات کے سانے کا پیر مطلب ہوا کہ ایسی باتیں بتا کیں جو امور غیبید پر ایمان لانے کا موجب ہوں کیونکہ امور غیبیدہ ایسے امور ہیں کہ انسان ان تک خود نہیں رسائی پا سکتا خدا تعالی کاوجو د سب سے مقدم ہے بلکہ ایک ہی حقیقی وجود ہے مگروہ اس قدر وراء الوراہے کہ اس تک پنچنا انسانی طاقت سے بالا ہے اس تک پہنچنے کا ذریعہ محض وہ دلا کل اور براہین اور وہ عرفان اور مشاہدہ ظہور صفات الهیہ ہو سکتا ہے جو ہمیں اس کے قریب كردے اور اس كے وجود كے متعلق ہمارے دلوں ميں كوئي شك باقى نہ چھوڑے ہي حال قانون قدرت کے ظہور کا اور ملائکہ کا اور رسالت کا اور کلام الٰہی کا اور بعثت مًا بَعْدَ الْمَوْت كا ب ان مِن سے ايك چيز بھى ايي نبيل كه جس كى سجھ انسان كو براه راست ہو عکتی ہے۔ بلکہ ان میں سے ہرایک شے ایسے دلا کل کی محتاج ہے جو ہمیں روحانی اور عقلی طور پر ان کے قریب کر دیں۔ ان سے ہمیں ایسااتّصال بخش دے کہ گویا ہم نے انہیں اپنی

امور مذکورہ بالا کی اہمیت اس امرسے ثابت ہے کہ جس قدر بھی مذاہب ہیں وہ کسی نہ کسی رنگ میں ان امور پر ایمان لانے کو ضروری سیجھتے ہیں اور کسی نہ کسی نام کے پنچے ان امور کو اپنے معقدات میں شامل رکھتے ہیں خواہ تشریحات میں کس قدر ہی اختلاف کیوں نہ ہو۔ پس جو شخص بھی ان امور پر ایمان لانے کو ہمارے لئے آسان کر دیتا ہے اور ہمیں ایسے مقام پر کھڑا کر دیتا ہے کہ جس جگہ کھڑے ہو کر ان امور کاگویا ایسا مشاہدہ ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد کسی

شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی وہ نبوت کے کام کو اپنے کمال تک پہنچا دیتا ہے۔

رسول کریم مانظیم کا بیان کام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ ذکورہ بالاکام کو آپ کے اس کی مثال اور کمیں نظر آتا ہے کہ ذکورہ بالاکام کو آپ نے ایسے بے نظیر طریق پر کیا ہے کہ اس کی مثال اور کمیں نہیں ملتی۔ خدا تعالی کے وجود کے متعلق سب سے پہلی چیزاس کی صفات کا بیان ہے ایک غیر محدود ہتی ہونے کے لحاظ سے وہ اپنی صفات ہی کے ذریعہ سے سمجھا جا سکتا ہے آگر کوئی شخص صفاتِ المیہ کو اس طرح بیان نہیں کرتا کہ ایک طرف تو اللہ تعالی کی عظمت دلنشین ہو اور دو سری طرف عقل ان کا اس حد تک اور اک کرسکے جس حد تک کہ ان کا سمجھنا انسانی عقل کے لئے ممکن ہو وہ ہر گز خدا تعالی تک بندوں کو پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔

رسول الله مل المتورم نے جو صفات خدا تعالی کی بیان کی ہیں وہ ایسی ہیں کہ ایک تو حیر اللی طرف تو عقل انسانی ان سے تسلی پا جاتی ہے دو سری طرف وہ ایک غیر محدود اور قادر اور خالق ہستی کے بالکل شایان شان ہیں آپ ایک طرف خد اتعالی کو تمام مادی قیدوں اور ظہوروں اور جلووں ہے پاک ثابت کرتے ہیں اور اس کی توحیدیر اس قدر زور دیتے ہیں کہ تمام آلائنۋں اور نقصوں سے اسے پاک قرار دیتے ہیں اور دو سری طرف اس کی محبت اور اپنی مخلوق کو اعلیٰ درجہ کے مقامات تک پہنچانیکی خواہش کو ایسے واضح طور پر ثابت کرتے ہیں کہ انسانی دل محبت سے بھرجا تا ہے اور عقل مطمئن ہو جاتی ہے مگر آپ اس پر بس نہیں کرتے آپ اس اصل کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہ امور جن پر ایمان لاناانسان کی نجات کے لئے ضروری ہو ان پر ایمان لانے کی بنیاد صرف عقلی دلیل پر نہیں ہونی چاہٹے بلکہ مشاہرہ پر ہونی چاہئے تاکہ دل شک و شبہ کے احمال ہے بھی پاک ہو جائے اور آپ اس امریر زور دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی صفات اس کے خاص بندوں کے لئے ایسے خاص رنگ میں ظاہر ہوتی رہتی ہیں کہ ان کے معجزانہ ظہور کو دیکھ کرانیان کا دل یقین کی آخری کیفیات سے لبریز ہو جاتا ہے۔ ملائکہ کے متعلق جہاں ایک طرف آپ نے ان لوگوں کے خیالات کو ردّ ملائكه كي حقيقه ت \_ کیا ہے جو ان کے وجود ہی کے منکر ہیں وہاں ان لوگوں کے خیالات کو بھی رو کیا ہے جو انہیں بادشاہی درباریوں کی حیثیت میں پیش کرتے ہیں اور بتایا ہے کہ ملائکہ

فظام عالم کے روحانی اور جسمانی سلسلہ میں اسی طرح ضروری وجود ہیں کہ جس طرح دو سرے

نظر آنے والے اسباب وہ ایک مادی خدا کے دربار کی رونق نہیں ہیں بلکہ ایک غیر مادی خدا کے احکام تکوین کی پہلی کڑیاں ہیں اور روحانی اور جسمانی سلسلے پوری طرح ان پر قائم ہیں اور جسمانی سلسلے پوری طرح ان پر قائم ہیں اور جس طرح بنیاد کے بغیر عمارت نہیں ہو سمق اسی طرح ملا تکہ کے بغیر کائنات کا وجود نا ممکن ہے۔ قانون قدرت کو ایسا قریب الفہم کر دیا کہ مادی قانون قدرت کو ایسا قریب الفہم کر دیا کہ مادی موشکانی کرنے والا فلنے اور روحانی اثر ات پر نگہ رکھنے والا سائنس دان اور عقلی موجبات کی موشکانی کرنے والا فلنے اور روحانی اثر ات پر نگہ رکھنے والا سونی اور موٹی موٹی موٹی باتوں سے بتیجہ نکانے والا عامی بیساں طور پر تسلی پاگیا۔ ہراک نے اسے اپنے اپنے نقطۂ نگاہ سے دیکھا۔ غور کیا اور اطمینان کا سانس لیا اور محمد رسول اللہ سائٹلیل کے دعویٰ کی تصدیق کر دی کیونکہ مختلف اور اطمینان کا سانس لیا اور محمد رسول اللہ سائٹلیل کے دعویٰ کی تصدیق کر دی کیونکہ مختلف اور اطمینان کا سانس کیا اور محمد رسول اللہ سائٹلیل کی تقید ہی صحت میں کوئی شک باتی پہلوؤں سے غور کرنے کے بعد جب ایک ہی نتیجہ نکلے تو اس نتیجہ کی صحت میں کوئی شک باتی بہی نتیجہ نکلے تو اس نتیجہ کی صحت میں کوئی شک باتی بہیں رہتا۔

آپ نے رسالت اور کلام الہٰی کی ضرورت قانون قدرت کی مثانوں سے ثابت کیا وہ خدا جس فر جسانی آئھ کے لئے سورج کو پیدا کیا ہے کس طرح ممکن ہے کہ روحانی آئھ کو کام کرنے کے قابل بنانے کے لئے اس نے روحانی سورج اور روحانی نور پیدانہ کیا ہو حالا نکہ جسمانی آئھ کا تعلق تو ایک محدود عرصہ سے ہے لیکن روحانی بینائی کا اثر انسان کی تمام آئندہ زندگی پر ہے خواہ اس دنیا کی ہو خواہ اگلے جماں کی۔

بغث مابغدالموت بین ایوں سے بغث مابغدالموت کے متعلق بھی آپ نے مخلف پیرایوں سے بغث مابغدالموت بین کیا کہ وہ ایک خالص علمی مسلہ کی بجائے ایک عملی مسلہ بن گیا۔ انسانی اعمال ایک زبردست جزاء کے طالب ہیں اور وہ جزا اس امری مقضی ہے کہ اسے دو سروں کی نگہ سے مخفی رکھا جائے کیونکہ اس عظیم الثان جزاء کے ظاہر ہو جانے پر انسانی اعمال اختیاری نہیں رہیں گے بلکہ ایک رنگ میں غیر اختیاری ہو جائیں گے۔ عالم آخرت ایک نئی دنیا نہیں ہے بلکہ اسی دنیا کا ایک تسلسل ہے جس میں مادیات کے اثر سے آزاد ہو کر انسانی روح اُسی راستہ پر بلا روک ٹوک چلنا شروع کر دیتی ہے جو اس نے اپنیا کی داغ بیل ڈال کر اپنے لئے تیار کیا تھا خدا تعالی ایک غم و غصہ سے پُر بادشاہ نہیں اس کی صفات اس امری متقاضی ہیں کہ انسان کو پیدا کیا تھا اور وہی صفات اس امری متقاضی ہیں کہ انسان اس کی صفات کے نقاضی ہیں کہ انسان

آ خر کار اپنے مقصد کو پا جائے اور کوئی پہلے اور کوئی پیچھے آ خر اُس وجود سے پیوست ہو جائے جس وجو دکی رحمت اسے عالم وجود میں لائی تھی۔

غرض ہراک مخفی مسلّہ کو جس پر ایمان کی بنیاد تھی وہم اور شک کے بادلوں سے نکال کر ایک چیکتے ہوئے سورج کی روشنی کے پنچے آپ نے رکھ دیا تاکہ ہر شخص اپنی عقل کی آنکھ سے اسے دیکھ سکے اور اپنے روحانی ادراک سے اسے چھو سکے اور وہم اور وسوسہ سے نکل کریقین اور اطمینان حاصل کر سکے۔

دو سراکام تعلیم کتاب رنگ میں پوراکیا ہے کہ کی اور وجود میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ نے سب سے اول تو یہ بتایا کہ شریعت ایک فضل ہے انسان اپنی دنیوی اور اخروی رندگی کی بہتری کیلئے اس امر کا مختاج ہے کہ خدا تعالی خود اس پر اپنی مرضی کا اظہار کرے باکہ اس روحانی سفر میں جس کے لئے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس کے کاموں کی بنیاد شک اور وہم پر نہ ہو بلکہ بقین اور وثوق پر ہو شریعت ایک بوجھ نہیں جو آگے ہی بوجھ سے دیے ہوئے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس کے کاموں کی بنیاد شک اور وہم پر کئینے کے لئے اس کے سرپر رکھ دیا گیا ہے وہ کسی سزا کا نتیجہ نہیں بلکہ محبت کے نقاضے کے ماتھے اس کا نزول ہوا ہے اور ان مخفی گڑھوں اور یکدم چکر کھا جانے والے موڑوں اور سربلند می پہاڑیوں اور تیز اور شرعت سے بہنے والی ندیوں اور حد سے جھکی ہوئی شاخوں اور کا نئے دار جھاڑیوں اور گذگی اور میلے کے ذھیروں سے مطلع کرنے کے لئے اتاری گئی ہے جو کا اس لیے سفر میں انسان کے لئے تکلیف کا موجب اور اسے اس کے سفر کو باترام طے کرنے سے محمور میں کردیے کا باعث ہو حتی ہیں وہ نہ سزا ہے نہ امتحان بلکہ رہنما ہے اور ہادی۔ اس کا کوئی شاور کو پروھانے والا نہیں بلکہ ہراک تھم انسان کی اپنی ضروریات کو پورا کرنے سے حتم خدا تعالی کی شان کو بروھانے والا نہیں بلکہ ہراک تھم انسان کی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی خدا تعالی کی شان کو بروھانے والا نہیں بلکہ ہراک تھم انسان کی اپنی ضروریات کو پورا کرنے

آپ نے دنیا کے سامنے یہ ایک نیا طریق پیش کیا کہ شریعت عالمگیر ہونی عالمگیر ہونی عالمگیر شریعت عالمگیر ہونی عالمگیر شریعت عالمگیر ہونی عالمگیر شریعت عالمگیر شریعت عالمگیر شریعت عالمگیر شریعت عالم محلات علی مختلف طبائع اور مختلف طاقتوں کا لحاظ نہیں کرتی وہ گویا دنیا کے ایک حصہ کو نجات پانے سے بالکل محروم کر دیتی ہے اور اس طرح خود اس غرض کو معدوم کر دیتی ہے جس کے لئے اسے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔

تیرااصل کتاب کی تعلیم میں آپ نے یہ مد نظر رکھا کہ شریعت شریعت کے دواہم امور کے لئے ضروری ہے کہ وہ دواہم ضرورتوں کو پورا کرے ایک طرف تو اس میں ان تمام ضروری امور کے متعلق ہدایت ہو جن کا نہ ہبی روحانی اور اخلاقی ترقی کے ساتھ تعلق ہے اور دو سری طرف انسان کی ذہنی ترقی کے لئے اس میں گنجائش ہو اور وہ انسانی دماغ کو ہالکل جامد بناکراس میں سزاندھ نہ پیدا کردے۔ان دواصول کے ماتحت آپ نے ان دو خطرناک راستوں کو بند کر دیا جو حقیقی روحانیت کو تباہ کرنے کا باعث بن جایا کرتے ہیں یعنی اِباحت کے راستہ کو بھی جو انسان کے روحانی مفاد کو مادی لذات کی قربان گاہ پر قربان کروا دیا کر تاہے اور تقلید جامد کے راستہ کو بھی جو انسانی دماغ کو ایک سڑے ہوئے تالاب کی طرح بنا کران بد بوؤں کا مرکز بنا دیتا ہے جو نشو و نما کی تمام قابلیتوں کو جلا کر رکھ دیتی ہیں۔ تیسرا کام نبی کا تعلیم حکمت ہے رسول کریم ملٹلیوں نے اس المت کام میں بھی ایک بے نظیر مثال قائم کی ہے آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے باوجود خدا تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کے بے نظیراظہار کے اس امریر بھی زور دیا ہے کہ خدا تعالی کے قادر ہونے کے بیہ معنی نہیں کہ وہ جو چاہے عکم دے اور کسی کو اس کی وجہ دریافت کرنے کی مجال نہ ہو وہ اگر قادر ہے تو غنی بھی ہے کسی حکم میں خود اس کااپنا فائدہ مد نظر نہیں ہو تا اور پھروہ حکیم بھی ہے وہ کوئی حکم نہیں دیتا جس میں کہ کوئی حکمت نہ ہو یں کمی تعلیم کے خدا تعالی کی طرف منسوب ہونے کے بید معنی نہیں کہ اس کی جزئیات تمام حكمتوں سے اور اس كے احكام تمام علتوں سے خالى ہیں بلكہ خدا تعالى كى طرف كسى بات كا منسوب ہونا ہی اس امر کاضامن ہے کہ وہ بات ضرور حکمتوں سے یُر اور مقاصد عالیہ سے وابستہ ہے ور نووہ حکیم اور غنی ہستی اس کا حکم کیوں دیتی۔ اس اصل کے ماتحت آپ نے اپنی تمام تعلیم کی حکمتیں ساتھ ساتھ بیان فرمائی ہیں ہراک بات جس کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ بتایا ہے کہ اس کے کرنے کے کیا فوائد ہیں اور اس کے نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں اور ہراک بات جس سے رو کا ہے اس کے ساتھ ہی بیہ بتایا ہے کہ اس کے کرنے سے کیا نقصانات ہیں اور اس کے نہ کرنے میں کیا فوائد ہیں۔ پس آپ کی تعلیم پر عمل کرنے والا اپنے دل میں انقباض نہیں محسوس کر نا بلکہ ایک جوش اور خوشی محسوس کر ناہے اور خوب سمجھتا ہے کہ مجھے جو تھم دیا گیا ہے اس میں بھی میرا خصوصاً اور دنیا کاعموماً فائدہ ہے اور جس امرہے مجھے رو کا گیا ہے اس میں بھی میرا خصوصاً اور دنیا کاعمواً نفع ہے اور بیہ بشاشت اس کے اندرایک ایسی خوشگوار تبدیلی پیدا کر دیتی ہے کہ شریعت پر عمل کرنا اسے ناگوار نہیں گزر تا بلکہ وہ اس پر عمل کرنے کو ایک ضروری فرض سمجھتا ہے اور اسے ایک چُٹی نہیں خیال کرتا بلکہ ایک عظیم الشّان رحمت خیال کرتا بلکہ ایک عظیم الشّان رحمت خیال کرتا بلکہ ایک عظیم الشّان رحمت خیال کرتا ہا بلکہ ایک عظیم الشّان رحمت خیال کرتا ہا ہے۔

چوتھا کام ایک نبی کا تزکیہ نفس ہے یعنی لوگوں کے دلوں کو نبی کاچوتھاکام 'تزکیہ نفس یاک کرے ان کے اندر ایس قابلیت پیدا کرنا کہ وہ خدا تعالیٰ ہے اتصال تام حاصل کر سکیں اور اس کے فیوض کو اپنے نفس میں جذب کر کے بقیہ دنیا کے لئے اس کے مظہراور اس کی قدر توں کی جلوہ گاہ بن سکیں۔ رسول کریم ملی کی نے اس کام کو اس احس طریق پر پوراکیا ہے کہ دوست تو دوست آپ کے دشمن بھی اس کام کے قائل ہیں ﴾ جس ملک میں آپ پیدا ہوئے اور جس قوم کے آپ ایک فرد تھے' اس کی جو حالت تھی وہ دنیا ہے یوشیدہ نہیں خود اس زمانہ کی عام حالت بھی اچھی نہ تھی عرب جو آپ کا ملک تھا اس کے سوا دو سرے ممالک بھی ندہبی' اخلاقی' علمی اور عملی حالت میں اچھے نہ تھے گویا ایک رات تھی جو سب دنیا پر چھائی ہوئی تھی۔ اول تو پہلے نداہب کی پاک تعلیموں کو ہی لوگوں نے بگاڑ دیا تھا ووم جو کچھ پہلی تعلیموں میں ہے موجود تھا اس پر بھی عمل نہ تھا۔ مذہب تو ایک بالا چیز ہے معمولی انسانیت بھی مُردہ ہو چکی تھی اور شرافت مفقود ہو رہی تھی شرک و بدعت اور گندی رسوم ایک دو سرے کاحق مارنا' فسق و فجور ظلم' قتل و غارت' بے شرمی اور بے حیائی' ا جہالت' شستی' نکماّین' تفرقہ' شراب خوری' جوئے بازی' کبر' خود پیندی' غرض ہراک عیب اس وقت موجود تھااور اس کے مقابل کی ہرایک نیکی مفقود تھی یہاں تک کہ بدی کااحساس بھی مٹ گیا تھااور اس کے ارتکاب پر بجائے شرمندگی محسوس کرنے کے فخر کیا جاتا تھا۔ اس زمانہ میں پیدا ہو کر رسول کریم ملاکھیا نے اس قوم کواپنی تربیت کے لئے کچنا جو اس تاریک زمانہ میں بھی سب قوموں سے گناہ اور بدی میں بڑھی ہوئی تھی۔ نظام حکومت اس کے اندر اس قدر مفقود تھا کہ اسے سب سے زیادہ گخرا پی لا مرکزیت پر تھا۔اس قوم کے اندر اپنی پاکیزگی کی روح آپ نے پھونکنی شروع کی۔ جیسا کہ قاعدہ ہے جس چیز کو جی نہ چاہے انسان اس کا مقابلہ کرتا ہے لوگوں نے آپ کا مقابلہ شروع کیا اور سخت ہی مقابلہ کیا گر آپ استقلال اور صبرے اپنا کام کرتے چلے گئے اور لوگوں کی مخالفت کی کچھ بھی پرواہ نہ کی ماریں کھا کیں گالیاں سنیں' طعنے

سبے سب کچھ برداشت کیا۔ مگردنیا کی گمراہی کو برداشت نہ کیا۔ آخر ایک ایک کر کے لوگوں کے دلوں پر فتح پانی شروع کی۔ سالها سال تک بیہ مقابلہ جاری رہا بڑے بڑے قوی دل' دل ہار گئے گر آپ نے دل نہ ہاراجس طرح پانی بہاڑوں کی چوٹیوں پر سے بہتے بہتے نرمی سے ملائمت سے ا بنا راستہ نکال لیتا ہے اور آخر الیی نشیب والی جگہیں پیدا کرلیتا ہے۔ جن پر سے وہ آسانی کے ساتھ بہہ سکے۔اس طرح آپ نے اپنے نیک نمونہ سے اور مؤثر وعظ سے دنیا کی اصلاح کا کام جاری رکھا یہاں تک کہ وہ دن آگیا کہ یا کیزگی اور طہارت کی خوبی کے دل قائل ہو گئے۔ روحانی مُردوں نے اپنے اندر ایک نی روح' سوئے ہوؤں نے تمازتِ آفتاب' بیاروں نے صحت کے آثار اور کمزوروں نے ایک طاقت کی لہراہنے اندر محسوس کرنی شروع کی دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا۔ جہاں ظلم اور تعدّی کی حکومت تھی وہاں عدل اور انصاف کا دور دورہ ہو گیا۔ جہاں جہالت کے بادل حیصار ہے تھے وہاں علم کاسورج حمیکنے لگا۔ جہاں برودت اور جمود جمے بیٹھے تھے وہاں امن اور سعی کی گرم بازاری ہو گئی۔ نسل انسانی نے سانس لیا 'کروٹ بدلی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اُس معجزانہ تغیر پر نظرڈ الی جو محمہ رسول الله ماٹیکآپیل کی بے نفس جدو جہد نے پیدا کر دیا تھا۔ اور بے اختیار ہو کر چلّااُ تھی کہ بے شک تو نبی ہے بلکہ نبیوں کا سردار۔اَ للَّهُمَّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ ۚ وَ عَلَى أَل مُحَمَّدٍ كُمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَ اهِيْمَ وَ عَلَى أَل إِبْرَ اهِيْمَ إِنَّك حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - وَالْخِرُ دَعُوٰ نَا ٱنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ

> حانسار مرزا محمود احمد (الفضل ۳۱ مئی ۱۹۲۹ء)

> > كالبقرة:٣٠٠

الكهف: ١١٠